## گورنمنٹ اور آربوں سے خطاب

از سید ناحضرت مرزابشیرالدین محمود احمر خلیفة المسیح الثانی اَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَىٰ دَسُوْلِهِ الْكُرِيْمِ

خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ ۔ **ھُوُ النَّاصِرُ** 

ميرا ٢٧-مارچ كاخطبه

حصه اول

## گورنمنٹ اور آربوں سے خطاب

میرے ۲۷۔ مارچ کے خطبہ کے شائع ہونے پر اپنوں اور برگانوں میں ایک بیجان پیدا ہو گیا ہے اور علاوہ اس کے کہ مختلف قتم کے خطوط میرے پاس آ رہے ہیں آریہ اخبارات بھی اس پر بہت کچھ ناراضگی کا اظہار کررہے ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس کے متعلق کسی قدر اور تشریح کر دوں تا کہ دوست اور دشمن دونوں کو اصل حقیقت معلوم ہو جائے اور کوئی مختص دھوکے میں نہ رہے۔

سب سے پہلے تو میں آریہ اخبارات اور حکومت کو بتانا چاہتا میرا نقطۂ نگاہ سمجھ لیا جائے ہوں کہ وہ کی نتم کا قدم اٹھانے سے پہلے میرا نقطۂ نگاہ اچھی طرح سمجھ لیں تا کہ کی بے اصولے بن کاار تکاب آخر انہیں شرمندہ نہ کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس قدر عمر پبلک کے سامنے گزاری ہے کہ حکومت بھی اور ابنائے وطن بھی اس امرکو اچھی طرح سمجھ کتے ہیں کہ میں جلد بازی سے قدم اٹھانے کا عادی نہیں ہوں۔ جماں تک ہو سکتا ہے سوچ کر اور غور اور فکر کے بعد میں فیصلہ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل جماں تک ہو سکتا ہے سوچ کر اور غور اور فکر کے بعد میں فیصلہ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل

ے اِس وقت تک سترہ سالہ پلک زندگی میں ایک دفعہ بھی جھے شرمندہ ہونے کا موقع پیش نہیں آیا اور جھے اپنے فیصلہ کے بدلنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی اور جلد یا بدیر لوگوں کو میرے نقطۂ نگاہ کی صحت تسلیم کرنی پڑی ہے۔ اپنے علم اور اپنے تجربہ کو دیکھتے ہوئے میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ محض اللہ تعالی کے فضل سے ہوا ہے ورنہ چو نکہ میری صحت خراب ہے اس کے اثر کے پنچ بالکل ممکن تھا کہ اگر خدا تعالی کا فضل نہ ہو تا تو میری تقریر اور تحریر میں جلد بازی اور چڑ چڑے بن کا اثر پایا جاتا۔ بسرحال دوست اور دشمن اس امر کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوں گے کہ میں مختاط آدمی ہوں اور اندھا وصند اعلان کرنے کا عادی نہیں حتی کہ بعض مجبور ہوں گے کہ میں مختاط آدمی ہوں اور اندھا وصند اور دشمنانِ اسلام کو میں اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے نقطۂ نگاہ کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ جو یہ ہے۔

میرا خطبہ بیان کردہ ۲۷۔ مارچ ۱۹۳۱ء بین الاقوام معاملات میں حکومت کاروبیہ

ہین الاقوای معاملات میں انصاف پر بنی نہیں بلکہ ضرورت وقتی پر بنی ہے اور یہ بات نہایت قابلِ افسوس ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت کو مصلحتِ وقت کے مطابق کام کرنا ایک حد تک ضروری ہوتا ہے لیکن یہ اُسی وقت تک جائز ہے جب تک کہ کی قوم یا فرد پر ظلم نہ ہوتا ہو۔ وقت کے مطابق کام کرنا ایک ہوتا ہو۔ واپ انعل مصلحت وقت کے ماتحت میں بلکہ سیای پالیسی کے ماتحت کملائے گا اور مجھے افسوس ہے کہ بین الاقوام معاملات میں گور نمنٹ کا روبیہ دلیرانہ اور منصفانہ نہیں بلکہ سیای پالیسی کے ماتحت ہوتا ہے۔ جو قوم زیادہ شور مچائے اور گور نمنٹ کو زیادہ تھی کر سکے گور نمنٹ اس کے ساتھ مل جاتی ہے۔ آریہ لوگ بنجاب میں زیادہ شور مچائے ہیں اور حکومت بھیشہ ان سے دبتی ہے اور اِس وقت حکومت کے دفاتر اور اس کی پالیسی پر وہی قابض ہیں۔ کاگریس نے شور مچایا اور حکومت اس کے آگے۔ اس کے ماتھ میں شرمندگی اور ذلّت کے دفاتر اور اس کی پالیسی پر وہی قابض ہیں۔ کاگریس نے شور مچایا اور حکومت اس کے آگے۔ اس تھوں کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگ اپنے دلوں میں شرمندگی اور ذلّت میں۔

میرا بیشہ سے یہ خیال ہے اور اب تک ہے کہ انگریزوں میں بہت انگریزوں میں بہت انگریزوں کی خوبیاں میں اور ان کی وجہ سے میں ان کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور جھے یقین ہے کہ انگریز ابھی اس ملک میں بہت سے مفید کام کریں گے اور

ہندوستان ابھی پوری طرح ان سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔

انگریزاپنے دوستوں کا حلقہ تنگ کررہے ہیں انگریزی حکومت کی ندکورہ بالا کنروری اس کے دوستوں کا حلقہ روز بروز تنگ کرتی جاتی ہے اور اگر حکومت نے دفت پر اپنی اصلاح نہ کی تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ہر ایک قوم ان سے تاجرانہ یا خود غرضانہ تعلق رکھے گی۔ انگریز کی دوستی اور اس سے خلصانہ تعلق رکھنے والا ایک فرد بشر بھی نہ ہو گا اور اس تغیر کی ذمہ واری حکومت پر ہوگی۔

میں اینے ہی سلسلہ کی مثال لیتا ہوں۔ قادیان کا مذبح گرایا گیا اور نہ نکے قادیان کامعاملہ ایسے حالات میں گرایا گیا کہ کوئی انصاف پند انسان اس کو جائز نہیں قرار دے سکتا۔ ایک طرف ظلم' تعدّی' بغاوت اور شرارت کا مظاہرہ تھا تو دو سری طرف نر می' عفو' امن پیندی اور شرافت کا مظاہرہ تھا۔ پولیس کی موجو دگی میں مذبح گر ایا گیا۔ ایک سب انسیکٹر اور کئی کانشیبل وہاں موجو دیتھے انہوں نے ان حملیہ آوروں کو رو کا نہیں بلکہ کھڑے د کھتے رہے اور پھر مقدمہ میں ایک شخص بھی مجرموں میں سے اپنے کیفر کردار کو نہیں پہنچا۔ دو سری طرف احمد یوں نے نمایت مُردباری اور امن بیندی کا ثبوت دیا اور باوجود طاقت کے اس خوف کی وجہ ہے ان شربروں کا مقابلہ نہ کیا کہ کہیں وہ امن شکنی کا موجب نہ ہو جا ئیں او راسی بقین کی وجہ سے ہاتھ نہ اٹھایا کہ حکومت ان مفیدوں کو خود سزا دے گی لیکن ان کااعتاد بے محل ثابت ہوا۔ حکومت نے ایک مفید کو بھی سزا نہیں دی۔ میں ایک منٹ کے لئے بھی خیال نہیں کر سکتا کہ علاقہ کے تھانہ دار اور پولیس کی موجو دگی میں ایک مجرم کی بھی شناخت صحیح طور پر نہ ہو سکی ہو۔ پس سب مجرموں کا چھٹ جانا بتا آ ہے کہ یا تو اصل مجرموں کو بکڑا ہی نہ گیا تھا۔ یا بیہ کہ مقدمہ کو جان بو جھ کر اس طرح جلایا گیا تھا کہ وہ لوگ بری ہو جا ئیں تا کہ دنیا یہ خیال کر لے کہ گورنمنٹ نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے اور سکھ بھی گورنمنٹ سے ناراض نہ ہوں۔ اس وقت ایک ہی سوال حکام کے سامنے تھا اور وہ بیہ تھا کہ سکھوں کو دسمبر ۱۹۲۹ء کی کانگریس کے اجلاس میں شامل ہونے سے ہر قیت پر رو کا جائے لیکن اگر حکومت وفادار رعایا کے حقوق کو تلف کر کے اس قتم کی کار روائی کرے تو اسے کب بیر امید ہو سکتی ہے کہ آئندہ شکلات کے وقت میں اس کی تائید کی جائے گی۔

گرمیں نے پھر بھی کانگرس کی شورش کے ایام میں کام میں ایسا کام کیا ہے کہ کوئی انجمن یا فرد اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اگر میں اُس وفت الگ رہتا تو بھینا ملک میں شورش بہت زیادہ ترقی کر جاتی اور سے صرف میری ہی راہمائی تھی جس کے نتیجہ میں دو سری اقوام کو بھی جرأت ہوئی اور اُن میں سے کئی کانگرس کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو گئیں۔

کین باوجود اس کے مذک کے معالمہ میں حکومت ہم نیلام ہونے کے لئے تیار نہیں ہمارے احسات کے ساتھ کھیتی رہی ہے۔ اس نے جان بوجھ کراس معالمہ کو اس قدر لمباکیا ہے کہ کوئی شخص اسے جائز نہیں قرار دے سکتا۔ وہ ہماری جیبوں سے سکھوں کو عارضی طور پر روکے رکھنے کی قیمت دلوانا چاہتی ہے لیکن ہم نیلام ہونے کے لئے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ ذمہ وار افسردو سال سے ہمیں یہ کتے چلے آتے ہیں کہ مذکح کا فیصلہ ہوگیا ہے بس اب جاری ہو تا ہے کچھ ذن آپ لوگ اور صبر کریں۔ اپنے حقوق چھوڑ کر بھی سکھوں کو خوش رکھیں تا کہ مذکح کے کھولئے میں دِقت نہ ہو۔ ہی آواز ہے جو فریر میں پڑ رہی ہے لیکن ہنوز روزِ اول والا معالمہ ہے۔ مذکح ہمارا حق فریر سال سے ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہے لیکن ہنوز روزِ اول والا معالمہ ہے۔ مذکح ہمارا حق ہے 'اس حق کے لینے کے لئے زائد قیمت اواکرنے کے معنی ہی کیا ہوئے۔

الطف یہ ہے کہ جو تعزیری چوکی بھائی گئی ہے علاوہ اس کے کہ جو تعزیری چوکی بھائی گئی ہے علاوہ اس کے کہ عوادیاں کا رویہ نمایت قابل اعتراض ہے اس کے آنے پر چوریاں برھ گئی ہیں اور لوگ شُبہ کرتے ہیں کہ یہ چوریاں خود بعض پولیس کے آب می اس لئے کروار ہے ہیں تاکہ تعزیری چوکی کی معیاد بڑھائی جاسکے۔ نیت کو اللہ تعالی جانتا ہے لیکن اس میں کوئی ہیں تاکہ تعزیری چوکی کی معیاد بڑھائی جاسکے۔ نیت کو اللہ تعالی جانتا ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ قادیان میں بچھلی سردیوں میں اس قدر چوریاں ہوئی ہیں کہ اس سے پہلے کئی سال میں بھی اس قدر نہ ہوئی ہوں گی۔ پس اگر بددیا نتی نہیں تو بعض لوکل افسروں کی نالا لئقی اس سے ضرور ثابت ہوتی ہے۔

دو سری مجیب بات میہ ہے کہ اس چوکی کا خرچ جو علاقہ پر تقسیم کیا گیا ۔ نعزیر می چوکی کا خرچ جو علاقہ پر تقسیم کیا گیا ۔ نعزیر می چوکی کا خرچ ہے اس میں مسلمانوں پر خاص ظلم کیا گیا ہے حالا نکہ قصور سکھوں کا تھا۔ کمین لوگ جو بچارے نمایت محنت سے مزدوری کرکے اپنا پیٹ پالتے ہیں ان پر بار بہت نمازادوں پر بہت کم ڈالا گیا ہے۔ یہ ظلم برابر جاری ہے اور باوجود زیادہ ڈالا گیا ہے۔ یہ ظلم برابر جاری ہے اور باوجود

توجہ دلانے کے اس کی اصلاح نہیں ہوئی۔

ہم اس قدر ممنون ضرور ہیں کہ احمدی جماعت کو اس قدر ممنون ضرور ہیں کہ احمدی جماعت کو اس گور نمنٹ کا قابلِ تعریف فعل میں سے بری رکھا گیا ہے اور اس طرح قادیان کے دو سرے باشندوں کو بھی اور میں اس ناراضگی کے وقت میں بھی گور نمنٹ کے اس فعل کی تعریف کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن یہ امراییا تھا جس میں کسی دو سری قوم کی ناراضگی کا سوال نہ تھا اور یہ میں مانتا ہوں کہ جب سامی پالیسی کا سوال نہ ہو اُس وقت انگریز افسر ہندو ستانی سے فعا اور یہ و اُس فوتی کے میں اس خوبی کے اعتراف نیادہ اختیاں رہ سکتا۔

ہمیں اگر شکوہ پیرا ہو تاہے تواس وقت جب کہ کسی کثیرالتعداد قوم کے ساتھ ہمارا ہمارا شکوہ مقالہ ہو تاہے اس وقت حکومت کے بعض افسران انصاف کی جگہ سیاسی نقطۂ نگاہ سے حالات کو دیکھنے لگتے ہیں اور اگر کثیرالتعداد لوگ ناراض ہوتے ہوں تو عدل اور انصاف کو ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بیرامرہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔

ای قتم کی ایک آزہ مثال میں نے اخطبہ میں پیش الفضل کو گور نمنٹ کی شمیدہ کی تھی اور وہ سے کہ آریوں نے ابتداء کر کے حضرت مسیح موعود علیہ العلوۃ کو کیکھرام کا قاتل کھالیکن حکومت نے اس طرف کوئی توجہ نہیں کی اور الیے مخصوں کو کوئی سزا نہیں دی۔ لیکن الفضل نے جب جواب دیا تو اس کو تنبیہ ہی گئی کہ اس میں کیکھرام کے خلاف مضامین کیوں کھے گئے ہیں اور ایک وجہ تنبیہ کی گئی کہ کیکھرام کے خلاف مضامین کیوں لکھے گئے ہیں اور ایک وجہ تنبیہ کی سے بتائی گئی کہ کیکھرام کو لیکھو کیوں لکھا ہے۔ حالا نکہ جیسا کہ میں نے اپنے خطبہ میں بیان کیا ہے پنڈت کیکھرام کو ایکھو ہی تھا۔ پس لیکھو کو لیکھو کو لیکھو کماکوئی جُرم نہیں تھا۔ لیکن حکومت نے اس پر تو اظہار ناراضگی کیا کہ لیکھو کو لیکھو کیوں لکھا ہے اور ان آریہ اخبارات کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی کہ جو حضرت مسیح موعود علیہ العلوۃ والسلام کو قاتل لکھتے ہیں۔ حالا نکہ جب انفضل نے جو ابی طور پر آریوں پر حملہ کیا تھا تو حکومت کو اس امر کالحاظ رکھنا چاہئے تھا اور جب انفسل نے جو ابی طور پر آریوں پر حملہ کیا تھا تو حکومت کو اس امر کالحاظ رکھنا چاہئے تھا اور جب نفس میں شرمندہ ہونا چاہئے تھا کہ ہم نے وقت پر ان شریوں کی زبان بندی نہیں کی جنوں نے ایک ایسے مخص پر جو گور نمنٹ کا بھی محن تھا ایسا گندہ الزام لگایا ہے۔

میرے اس خطبہ پر حکومت تو نہ معلوم کیا کارروائی کرے آریوں کی و همکی کاجواب کین آریہ صاحبان بہت ناراض ہیں اور دهمکی دیتے ہیں کہ اگر کیکھو کو کیکھو لکھا گیا تو وہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام کو مرزویا غلمو لکھیں گے۔ میں ان کو بتا دینا چاہئا ہوں کہ وہ میرا نقطۂ نگاہ پہلے خوب سمجھ لیں۔ میرا نقطۂ نگاہ یہ ہے کہ نہ

(۱) جب آریوں نے حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام کو قاتل لکھا ۃ اپی گندگی اور شرارت کا ثبوت دیا اور ہمارے پیشوا اور امام کو بلاوجہ گالیاں دیں۔ پس ہمارا حق ہے کہ ہم ان کو اسی رنگ میں جواب دیں اور ابتداء کرنے کے بعد آریوں کو ناراض ہونے کا ہر گز کوئی حق نہیں۔ ہاں وہ اپی شرارت پر ندامت کا اظہار کریں اور آئندہ کے لئے توبہ کریں تو وہ ہم سے نیک سلوک کی امید رکھ سکتے ہیں۔ ورنہ اگر وہ گالیوں میں بروھیں گے تو جیسا کہ میں لکھ چکا ہوں' انہیں ایسے جواب سنے پڑیں گے جو ان کے لئے بہت تلخ ہوں گے اور دنیا بھی انہی پر الزام رکھ گی کیونکہ انہوں نے ظلم کی ابتداء کی ہے۔

ایک اور آریہ اخبار کا بے ہودہ نوٹ تعجب ہوا کہ ہم نے تو مرزا صاحب کو کچھ بھی ایک اور آریہ اخبار کا بے ہودہ نوٹ تعجب ہوا کہ ہم نے تو مرزا صاحب کو کچھ بھی بڑا نہیں کہا۔ ہم نے تو صرف انہیں قاتل لکھا ہے اور یہ تو ہر قوم کے آدمیوں کا خیال ہے۔ اول تو یہ امر غلط ہے کہ سب اقوام کے لوگ ایبا سمجھتے ہیں سوائے چند خبیث لوگوں کے سب شریف آدمی کی سمجھتے ہیں کہ لیکھرام یا اپنے کسی شخص کے ہاتھ سے مارا گیایا اس کے مار نے والا کوئی بے تعلق شخص تھاجس نے اسے ذہبی جوش میں قتل کردیا۔ اور جو لوگ زیادہ دلیر ہیں اور لوگوں سے نہیں ڈرتے وہ خواہ کسی ذرہب سے تعلق رکھتے ہوں کہی کہتے ہیں کہ لیکھرام اور لوگوں سے نہیں ڈرتے وہ خواہ کسی ذرہب سے تعلق رکھتے ہوں کہی کہتے ہیں کہ لیکھرام کے قتل کا واقعہ ایبا ہے کہ اسے اللی نعل کے سوا کسی اور امر کے طرف منسوب نہیں کیا جا

دوسرے یہ امران آریہ اخبارات کی دنایت پر دلالت کر تا اس آریہ اخبارات کی دنایت پر دلالت کر تا ہے۔ امران آریہ اخبارات کی دنایت ہے کہ وہ کسی کو قاتل کہنا معمولی بات سجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اس میں کوئی گالی نہیں ہے۔ جب کوئی قوم اخلاق سے عاری ہو جاتی ہے تو نہ صرف یہ کہ اس سے بد اخلاقی کے کاموں کا ارتکاب ہو تا ہے بلکہ وہ بد اخلاقی کو بد اخلاقی بھی

نہیں سمجھتے۔ ہیں حال معلوم ہو تا ہے آریوں ہیں سے ایک گروہ کا ہے کہ وہ ایک مقد س ہستی کو قامل کمہ کر پھر خیال کرتے ہیں کہ ہم نے گالی نہیں دی۔ گویا کہ وہ اس لفظ کو بہت اچھا سمجھنے گئے ہیں۔ شاید کانپور' بنارس وغیرہ مقامات پر عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کے بعد اب وہ اپنی فطرتوں کو تبلی دینے کے لئے اس عیب کو عیب نہ قرار دیتے ہوں لیکن انہیں یاد رہے کہ احمدی اور ہر شریف انسان قتل کو گناہ اور عیب سمجھتا ہے اور اپنے بزرگوں کی نسبت اس لفظ کے استعال کو گالی قرار دیتا ہے۔ پس جب انہوں نے یہ لفظ حضرت مسیح موعود علیہ العلوة والسلام کی نسبت استعال کو گالی قرار دیتا ہے۔ پس جب انہوں نے یہ لفظ حضرت مسیح موعود علیہ العلوة والسلام کی نسبت استعال کو گائی قرار دیتا ہے۔ پس جب انہوں نے یہ لفظ حضرت مسیح موعود علیہ العلوة والسلام کی نسبت استعال کیا اور اب تک کر رہے ہیں تو احمدی جو پچھ شائع کریں گے جو ابی ہو گا اور اخلاقی ذمہ داری خود آریوں پر یا حکومت پر ہو گی۔

اعزازی خطاب استعمال کرنے کیلئے مجبور نہیں کیاجا سکتا میرے نظم نگاہ کے متعلق انہیں اور حکومت کو یہ یاد رکھنی چاہئے کہ میرے نزدیک حکومت یا کسی قوم کا یہ حق نہیں کہ ہم کسی دو سری قوم کے اعزازی خطاب اس کے افراد کے متعلق استعمال کریں۔ افلاقی طور پر ہم سے یہ تو امید رکھی جا سکتی ہے کہ ہم فلا ہری آداب کو ملحوظ رکھیں لیکن سے نہیں کہ ہم ان کے خود ساختہ خطابات کو بھی استعمال کیا کریں۔ لالہ منٹی رام جی بعد میں سوای شردھا نذین ان کے خود ساختہ خطابات کو بھی استعمال کیا کریں۔ لالہ منٹی رام جی بعد میں سوای شردھا نذین اس گئے اب ہم سے یہ تو تو قع کی جا سختی ہے کہ ہم لالہ اور جی کا لفظ ان کے نام کے ساتھ لگا کس یا اور کوئی ادب کا لفظ ان کے نام کے ساتھ بڑھا دیں جو عام گفتگو میں استعمال ہو تا ہو لیکن اس امر پر ہمیں مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ ہم منٹی رام کا نام چھوڑ کر انہیں شردھا نذیک کے اور اخلا قا مطرح گاند ھی جی کو جی کہ کریا رہے کہ ہم رہے کہ ہم رہے کہ ہم انہیں مماتما بھی کسیں۔ چنانچہ ہمیں ایسا کرنا چاہئے لیکن ہم سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ ہم انہیں مماتما بھی کسیں۔ چنانچہ اسمبلی میں ایک دفعہ ایک گور نمنٹ ممبر نے جب مسٹرگاند ھی کما اور لوگوں نے شور مجایا تو اس نے نمایت زور سے کہا کہ مماتما میں نہیں کہ سکتا میں مسٹری کموں گا اور اسی طرح ایک دفعہ غالی مسٹر جناح کے ساتھ بھی ہوا۔

غرض مُرفِ عام کے مطابق اخلاقا ایک دوسرے کے نام کے ساتھ صاحب وغیرہ کے الفاظ لگانے تو ضروری سمجھے جاتے ہیں لیکن ماں باپ کے رکھے ہوئے نام کے سوا دوسرے اختیار کردہ یا عطاء کردہ نام لینے ہرگز ضروری نہیں اور اس پر کسی کو مجبور نہیں کیا جاسکتا۔

لیکھو نام والدین نے رکھا پس میرے نقطۂ نگاہ کے مطابق پنڈت لیکھرام کو لیکھو لکھنا ہرگز خلاف اخلاق نہیں کیونکہ ان کا نام ان کے والدین نے لیکھو ہی رکھا تھا جیسا کہ لالہ منثی رام جی المعروف سوامی شردھانند جی کی تحریر کردہ سوانح عمری سے ظاہر ہے۔ سوامی شردھانندینڈت لیکھو صاحب سے بردی حیثیت کے آدمی تھے اور خودان کی پارٹی کے تھے اور پھران کے ہم وطن تھے۔ پس ان کی تحریر کو دشمن کی تحریر نہیں کہا جا سکتا اور ان کی شیادت اس لئے زیادہ معتبرہے کہ انہوں نے بیہ بات پنڈت لیکھو صاحب کے چیا ہے س کر لکھی ہے۔ پس اب آریہ صاحبان اور حکومت کے لئے اصولاً صرف ایک ہی راستہ کھلا ہے کہ وہ بیہ ثابت کر دس کہ سوامی شردھانند جی نے جو کچھ لکھاہے عداوت سے اور جھوٹ لکھا ہے۔ تب بے شک وہ ہم سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ پنڈت کیکھرام کو کیکھرام لکھا کرو اور اگر وہ الیا فابت کر دیں تو گورنمنٹ سے پہلے میں الفضل کو تنبیہ کروں گا۔ لیکن اگر سوامی

شردھانند جی نے بچ لکھا ہے اور پنڈت جی کا نام کیکھو ہی تھا تو لیکھو کو لیکھو لکھنے پر وار نگ دینے میں حکومت نے نہایت بے انصافی سے کام لیا ہے اور اس پر شور مچانے والے آریوں نے حماقت سے۔

اب اوپر کی بات کو سمجھ کر آریہ اخبارات اب اوپر ن بات و ... مسلط موعود کانام والدین نے کیار کھا معزت مسلح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام کو مرزو گھیں یا **غلمو** یا سندھی جیسا کہ انہوں نے نوٹس دیا ہے۔ لیکن اگر انہیں شرافت انسانی ہے کوئی بھی حصہ ملاہے تو انہیں ثابت کرنا ہو گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کا نام ان کے والد نے غلام احمد نہیں بلکہ مرزو یا **غلمو** رکھا تھا غلام احمد بعد میں انہوں نے خودیا ان کی جماعت نے رکھ لیا۔ اگر وہ بیہ ثابت کر دیں گے تو ہمیں ہر گز ان پر کوئی اعتراض نہیں ہو گا بلکہ ہم انہیں حق بجانب سمجھیں گے۔

میں نے اپنے خطبہ میں ایک اور امرکی طرف بھی توجہ دلائی اسلامی بادشاہوں کی ہنگ تھی کہ سلمانوں کے بزرگوں کی طرح سلمانوں کے بادشاہوں کے خلاف بھی ہندوؤں کا ایک طبقہ خصوصاً آربہ بد کلامی اور دشنام دہی سے کام لیتا رہتا ہے لیکن حکومت اس طرف توجہ نہیں کرتی۔ لیکن اسلامی بادشاہوں کے باغی جو ت سنگھ وغیرہ کے طریق پر چلتے رہے ہیں جیسے سیواجی وغیرہ۔ جب بعض اسلامی اخبارات

نے ان کی اصلیت کو بے نقاب کرنا چاہا ہے تو حکومت اس میں دخل دیتی رہی ہے۔ لیکن یہ بے اصولا بن ہے اور اس بات کا مزید شوت ہے کہ حکومت بعض موقعوں پر عدل اور انصاف کے ماتحت نہیں بلکہ ضرورت اور ذاتی اغراض کے ماتحت کام کرتی ہے۔ اگر یہ نہیں تو حکومت اس امر میں امتیاز کر کے دکھاوے کہ کیوں سیواجی کو بڑا کہنے پر وہ قانون کو جُنبش دیتی ہے لیکن اور نگ ذیب کو بڑا کہنے پر پچھ نہیں کہتی اور کیوں وہ سیواجی کے خلاف لکھنے والوں پر اظہارِ ناراضگی کرتی ہے جب کہ وہ بھگت سکھ کی تائید میں جو یقینا سیواجی سے بردھ کر گئیہ وطنی کے جذبہ سے معمور تھا مضمون لکھنے والوں کو ملک کے امن کا برباد کرنے والا قرار دیتی ہے۔

سیواجی اور بھگت سنگھ کامقابلہ ﷺ یہ امریاد رکھنے کے قابل ہے کہ اگر سیواجی اور سے زیادہ گتِ وطن کے جذبات سے معمور تھا کیونکہ سیواجی کو لوٹ مار کی بھی خواہش تھی جو بھگت تنگھ کو نَہ تھی۔ سیواجی کو اخمال تھا کہ اگر میں جیتا تو ملک کا بادشاہ ہو جاؤں گا لیکن بھگت سنگھ جانتا تھا کہ میں انگریزوں کو ہندوستان ہے نکالنے میں کامیاب بھی ہو جاؤں تب بھی حکومت گاند ھی جی اور نہرو جی کے قبضہ میں جائے گی اس کے نام صرف شاباش ہی شاباش کھی جائے گی۔ سیواجی جانتا تھا کہ وہ بھی اور نگ زیب کی طرح تلوار چلا سکتا ہے اور مقابلہ کر کے ہوس نکال سکتا ہے۔ لیکن بھگت شکھ جانتا تھا کہ اسے چوری چھپے حملہ کرنے کے سوا ہر سرپیکار آنے کاموقع میتر نہیں۔ سیواجی کے پیچھے اس کی قوم کی امداد تھی اور بھگت سکھھ جانتا تھا کہ اس کی قوم کے بُزدل مخفی طور پر شاباش دینے کے سوااس کی کوئی امداد نہیں کریں گے۔ بلکہ ظاہر میں اس کے فعل سے براء ت کا اظہار کرتے رہیں گے۔ سیواجی جانتا تھا کہ مسلم بادشاہ اپنی قدیم روایات کے مطابق اس سے نرمی کا سلوک کرے گا۔ بھگت شکھ جانتا تھا کہ اسے انگریزی قانون کے ماتحت ایک فوجی کی موت مرنے کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا بلکہ ایک مجرم کی موت مرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ سب سے آخر میں بیر کہ سیواجی اُس بادشاہ کے مقابل پر کھڑا ہوا تھا جس نے ہندوستان کو اپناو طن بنالیا تھا اور جسے غیر ملکی باد شاہ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ لیکن بھگت سکھھ ایک غیر ملکی حکومت کے خلاف کھڑا تھا۔ پس ان سب امتیا زوں اور ان کے علاوہ اور بہت ہے امتیازوں کو مدنظر رکھتے ہوئے سیواجی یقینا بھگت سکھ ہے بہت ادنیٰ تھا اور اگر اس کا فعل

قابلِ تعریف تھااور اس کے خلاف لکھنا جُرم ہے تو یقیناً بھگت سنگھ کا نعل اس سے سینکڑوں گئے زیادہ قابلِ تعریف ہے اور اس کے خلاف لکھنااور بھی جُرم ہے۔

حقیقت بیہ ہے کہ ملک معظم کے ان ملک معظم کے ان ملک معظم کے ان ملک معظم کے بعض نمائندوں کی غداری نمائندوں میں سے جو ہندوستان میں مقرر

ہیں بعض نے اورنگ زیب کے خلاف مضمون لکھوا کراور سیواجی کی تعریف کرکے اس اعتاد کو جو ملک معظم نے ان پر کیا تھا غلط ثابت کر دیا ہے اور حکومت برطانیہ سے غداری کی ہے اور

جو ملک مسلم سے ان پر میا ھا علا عابت رویا ہے اور موسی برصفیہ سے مدون کا ہے وہ افسادات اور بغاوت کا ایبا دروازہ کھول دیا ہے کہ کانگریس پر بھی اس سے بڑھ کر الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ خیال کر رہے تھے کہ ہم اور نگ زیب کو مرا بھلا کہلوا کر اور سکول کے کورسوں

لگایا جا سمات وہ خیاں مررہے سے کہ ، اور ملک ریب و بر بین مورد و و و اور در اور مورد میں سمجھتے تھے کہ میں اس کی ذرمت لکھوا کر ہندوستان کے ماضی کو مثارہ ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہندوستان کا بے حد حالاک پنڈت اسی ذریعہ سے اپنے لئے ایک شاندار مستقبل تیار کر رہا ہے

ہندوسمان 6 ہے حد چلا ک پیرے میں درجیہ ہے ہی سے میک مامد مرسی ہندوسمان 6 ہے جس طرح سیواجی اور برطانیہ کی ہندوستانی حکومت کے عین دل پر اسی طرح ایک خنجرمار رہاہے جس طرح سیواجی مذارفتان در سے سالہ خنج مارتی سے مصل کر سامان میشر

نے افضل خان کے دل پر خنجر مارا تھا۔ پچ ہے چاہ کن را چاہ در پیش۔

اورنگ زیب کا بدلہ حکومت برطانیہ نے لینے سے مسلمانوں کا گور نمنٹ سے مطالبہ انکار کر دیا تھالیکن خدا تعالی نے بدلہ لیا اور بہت

عبر تناک طور پر لیا۔ یعنی سیواجی کو بھگت سنگھ کے بھیس میں کھڑا کر کے حکومت سے اس کے رویہ کی ندمت کروالیا۔ لیکن مسلمانوں کو بیے کہ علمی کااس سے اعتراف کروالیا۔ لیکن مسلمانوں کا حق ابھی موجو دہے وہ حق رکھتے ہیں کہ حکومت سے بیہ مطالبہ کریں کہ یا تواورنگ زیب اور

دو سرے مسلمان بادشاہوں کے خلاف بے معنی پروپیگنڈاکو بند کروایا جائے کہ جواول انگریزوں

نے شروع کیااور اب اسے مهاسبھائی ذہنیت کے ہندو جاری رکھے جارہے ہیں۔ یا پھرمسلمان سے نتیجہ نکالنے پر مجبور ہوں گے کہ حکومت کے نزدیک بھگت سنگھ کا یہ فعل بھی قابل تحسین ہے۔

یب کا پہنے ہوئے ہے۔ اور اگر بعض لوگ اپنی اولادوں کے دلوں میں اس نیک نعل کی یاد یازہ رکھنے کے لئے

بھگت سنگھ کی برسی منایا کریں تو یقییناً مسلمان ان سے ہمدر دی رکھیں گے۔ لیکن کیا حکومت اس

فعل کو جائز رکھے گی؟

مثل اور بغاوت بسرحال قتل او رباغی تھے بغاوت ہر حال قتل اور بغاوت ہر حال قتل اور بغاوت ہو اور نمنٹ

آف انڈیا کی طرف ہے انہیں برکت عاصل ہویا کانگریں کی طرف ہے۔ ہم تو بااصول آدی ہیں ہم تو سیواجی اور بھگت سکھ دونوں کو قاتل اور باغی سمجھتے ہیں اور دونوں کے نعل کو قابلِ ملامت خیال کرتے ہیں اور انگریزی حکومت کو سیواجی کی پشت بنائی اور کانگریس کو بھگت سکھ کی تائید کے لئے کیساں مجرم خیال کرتے ہیں۔ ان دونوں نے ملک کے اخلاق بگاڑ دیے ہیں اور دونوں خدا اور مخلوق کے سامنے جواب دہ ہیں۔ کاش گور نمنٹ سیواجی کی حمایت اور اور نگریس بھگت سکھ کی تائید کرکے دیں۔

ایک آریہ اخبار اور اور نگ زیب

کہ اور نگ زیب نے اپنیار اور اور نگ زیب

کہ اور نگ زیب نے اپنیا ہی وقید کیا اس کی تائید کس طرح کی جاستی ہے۔ گویا سیواجی اس

کے خیال میں اس لئے قابل تعریف ہے کہ اس نے اور نگ زیب کا مقابلہ اس کے اپنی باپ

سے بعاوت کرنے کے سب سے کیا تھا لیکن یہ درست نہیں۔ سیواجی خود ہی اپنے والد کا

فرمانبردار نہ تھا وہ اور نگ زیب کے خلاف اس لئے کیو کر کھڑا ہو سکتا تھا اور اگر اس کے اس

طرح کھڑے ہونے کی ہی وجہ تھی تو اس نے حاجیوں کو لو منے کا ارتکاب کس مجرم کا مقابلہ

طرح کھڑے ہونے کی ہی وجہ تھی تو اس نے حاجیوں کو لو منے کا ارتکاب کس مجرم کا مقابلہ

مرنے کے لئے کیا تھا اور اگر سے درست ہے کہ سیواجی اس لئے بغاوت پر آمادہ ہوا تھا کہ

شاہ جمان کا بدلہ لے تو جما نگیراور شاہ جمان کے اس قتم کے نعل کامقابلہ کرنے کے لئے کون سا

ہندو سور ماکھڑا ہوا تھا۔

اصل بات بیہ ہے کہ مُغل شنرادوں کی بعناوت کی وجہ تاریخ سے ثابت ہے ہندو راجاؤں کی ریشہ دوانی کی وجہ سے تھی۔ ہر مغل شنرادہ جو بعناوت پر آمادہ ہواوہ ہندو راجاؤں کی مخفی تائید رکھتا تھا۔ پس بید بعناوت بندوؤں کی چالا کیوں سے اور اسلامی حکومت کی تابی کی غرض سے ہوئی تھیں اور شاہزادوں کا بیہ قصور تھا کہ وہ اپنے ہندو مشیروں کے فریب میں آگئے اور ان کی چینی چیزی باتوں کو انہوں نے قبول کر لیا۔ صرف اور نگ زیب بی ایک مغل شنرادہ تھا جس نے اپنے بھائیوں کے بھائیوں کا مقابلہ اصول کے ماتحت کیا۔ یعنی اس نے صرف اس وجہ سے اپنے بھائیوں سے جنگ کی کہ وہ ہندو اثر سے متاثر ہو کرجن اصول پر اُس وقت حکومت کی بنیاد قائم تھی انہی

کو توڑنے لگے تھے۔ پس اور نگ زیب نے اس وقت کی کانسٹی ٹیوشن کی تائید کی اس وجہ سے وہ باغی نہ تھا بلکہ اس کا مقابلہ کرنے والے باغی تھے اور اس کے خلاف لکھنے والے آریہ مصنف صرف اس وجہ سے اس کے خلاف لکھتے ہیں کہ اس نے ان کی سازشوں کو جاہ کر دیا اور دو سرے مغل بادشاہوں کے خلاف اس لئے نہیں لکھتے کہ وہ خود ہندو راجاؤں کا آلہ کار تھے۔ ہندو ریاستوں کے صریح مظالم اگر آریہ اخبارات سیواجی کی اس لئے تعریف کرتے ہندو ریاستوں کے صریح مظالم بی کہ اس نے ظالم حکومت کا مقابلہ کیا تو میں ان سے ہندو ریاستوں کہ وہ صریح ظلم جو اس وقت بنت ہی ہندو ریاستوں میں ہو رہا ہے کیاوہ پند کریں گے کہ مسلمان بھی سیواجی کی اتباع کر کے اس کے اصول کو اختیار کر کے ان ریاستوں کے جو گا میا افسل خان سے کیا تھا اگر سے وہی معالمہ کریں جو سیواجی نے اور نگ زیب اور اس کے جرنیل افضل خان سے کیا تھا اگر وہ بااصول ہیں اور محض شرارت سے سیواجی کی تعریف نہیں کرتے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ اس امرکا کھلے طور پر اعلان کریں کہ سیواجی کی تعریف نہیں کرتے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ہراس شخص کے لئے جائز ہے جو خیال کرتا ہو کہ حکومت ظلم کر رہی ہے اور پھروہ تمام لوگ جو بعض ہندو ریاستوں کے ان شدید مظالم کا جو اب دینے کے لئے سیواجی کے اصول پر کھڑے میں ان کی جموں گا کہ ان کا بیہ نغل شرافت پر بنی ہے ۔ جب بی عرب تائم کریں۔ تب بے شک میں بوس ان کی تائید کریں اور سیواجی کی طرح ان کی بھی عزت قائم کریں۔ تب بے شک میں سیحھوں گا کہ ان کابیہ نغل شرافت پر بنی ہے۔

میں ان آریہ اخبارات اور بھگت سنگھ سیواجی کا فعل درست تھا تو کیوں وہ بھگت سنگھ کی کھلے طور پر تعریف نہیں کرتے۔ اس کے معالمہ میں وہ یا تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نے حکومت کے خلاف قتل کاکوئی ارادہ ہی نہیں کیااور یا پھریہ کتے ہیں کہ اگر اس نے ایبا کیا تو اس کایہ فعل بُرا تھا گو نیت نیک تھی۔ جس سے صاف معلوم ہو تا ہے کہ یا تو وہ سیواجی کی تعریف جھوٹے طور پر کرتے ہیں اور یا پھروہ بھگت سکھ کے فعل کو بُرا قرار دیتے ہیں تومنافقت سے کام لیتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں سے باہر اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر اور کوئی صورت مکن ہے تو وہ اسے پیش کریں۔ لیکن وہ یاد رکھیں کہ گالیاں دینا اور بات ہے لیکن وہ یاد رکھیں کہ گالیاں دینا اور بات ہے لیکن وہ یاد رکھیں کہ گالیاں دینا اور بات ہے لیکن وہ یاد رکھیں کہ گالیاں دینا اور بات ہے لیکن وہ یو سیواجی کی تعریف کرنے میں منافقت سے کام لے رہے ہیں یا بھگت سکھ کے فعل کو بُرا قرار تو سیواجی کی تعریف کرنے میں منافقت سے کام لے رہے ہیں یا بھگت سکھ کے فعل کو بُرا قرار تو سیواجی کی تعریف کرنے میں منافقت سے کام لے رہے ہیں یا بھگت سکھ کے فعل کو بُرا قرار تو سیواجی کی تعریف کرنے میں منافقت سے کام لے رہے ہیں یا بھگت سکھ کے فعل کو بُرا قرار تو سیواجی کی تعریف کرنے میں منافقت سے کام لے رہے ہیں یا بھگت سکھ کے فعل کو بُرا قرار کی تو سیواجی کی تعریف کرنے میں منافقت سے کام لے رہے ہیں یا بھگت سکھ کے فعل کو بُرا قرار

دیتے ہیں۔ لیکن حق بھی ہے کہ دو سرے فعل میں وہ منافقت سے کام لیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اورنگ زیب زندہ نہیں لیکن حکومتِ ہند باوجود خود کشی کی پالیسی افتیار کرنے کے پھر بھی انہیں سزا دینے کے قابل ہے اور آریوں کا سیواجی اور بھگت سنگھ کے متعلق متفاد رویہ محف ڈرسے ہے نہ کسی اصل کی پابندی کی وجہ سے لیکن ہر شریف آدی سمجھ سکتا ہے کہ یہ طریق کیساگندہ اور کیسا مکروہ ہے۔

اب میں اپنا نقطۂ نگاہ بیان کرچکا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اور آریہ جو بھی میرے مضامین کے متعلق کوئی قدم اٹھانا چاہے اس کو اچھی طرح سمجھ لے تابعد میں انہیں ندامت نہ اٹھانی پڑے اور آریہ صاحبان کو یاد رکھنا چاہئے کہ وہ خواہ کس قدر بھی گالیاں دیں اس سے جمیں نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ جن بنیاد پر میں نے اپنے دعویٰ کو رکھا ہے وہ نمایت مضبوط ہے اور آریہ باوجود پورا زور لگانے کے اس کور ڈکرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔

میراکام واضح ہے۔ ہارے سلسلہ کے بانی کا احرّام ہاری نظر میں اس الفضل کو تنبیہ ہم سے ذرہ بھر بھی کم نہیں جس قدر کہ ساتن دھرمیوں کے دل میں کرشن جی اور رام چندر جی کا احرّام ہے اور مسیحوں کے نزدیک حضرت مسیح کا۔ پس ہارا فرض ہے کہ ہم ان کی عزت کی حفاظت کے لئے پورا زور لگا کیں۔ میں کسی صورت میں خلاف اور جھوٹ پر مشتمل مضمون کی اجازت نہیں دوں گا۔ چنانچہ اسی سلسلہ میں ایک مضمون پر میں الفضل کو تنبیہ ہم کرچکا ہوں۔

لین جب تک کہ کومت آریوں کو اس گور نمنٹ اور آرید اپناروید بدلیں!

گور نمنٹ اور آرید اپناروید بدلیں!

گندے الزام کے لگانے ہے جو وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر لگاتے ہیں نہیں روکے گی میں اور جماعت احمدیہ ہرگز دو سری جماعتوں کے بزرگوں کا احرام ایک سودا ہوتا ہے اور اس کی قیمت دونوں فریق کے لئے اداکرنی ضروری ہے۔ پس ہم برابرایسے سامان ہیداکرتے چلے جائیں گے کہ جن کی وجہ سے ایک طرف کومت مجور ہوکرا پنے روید کو بدلے اور دو سری طرف آرید لوگ بھی مجبور ہوں کہ اخلاق کے معنی سیکھیں اور اخلاقی تعلیم پر عمل اور دو سری طرف آرید لوگ بھی مجبور ہوں کہ اخلاق کے معنی سیکھیں اور اخلاقی تعلیم پر عمل کریں۔ اگر کومت چاہتی ہے کہ یہ سلملہ ختم ہو جائے تو اسے چاہئے کہ آئندہ کے لئے

حضرت مسیح موعود علیہ العلو ۃ والسلام اور مسلمانوں کے دو سرے بزرگوں اور بادشاہوں کی عزت کی حفاظت کرے۔ اس کے بعد اگر ہم کوئی تحریر ایسی شائع کریں کہ جس میں آریوں یا کسی اور قوم کے بزرگ کی ذاتی ہتک ہو تو بے شک ہم قانونی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی مجرم ہوں گے لیکن اس سے پہلے نہیں اور ہرگز نہیں۔

مضمون کادو سرا حصم متعلق ہے جو میرے خطبہ سے خود احمدی جماعت یا دو سرے مضمون کا ایک حصہ ابھی باتی ہے اور وہ اُن غلط فنمیوں کے مضمون کا دو سرے مضمون میں بیان کروں گا لیکن مسلمانوں کو پیدا ہوتی ہیں میں اس کے متعلق کچھ دو سرے مضمون میں بیان کروں گا لیکن سردست تو آشوبِ چشم کی وجہ سے یہ مضمون بھی میں نے تکلیف سے لکھاہے اور کئی دن میں جاکر ختم کیا ہے۔

(الفضل ۲۸ ـ مئی ۱۹۳۱ء)